مستورات سے خطاب

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ نَحْدُهُ وَنُصَلَّقَ عَلَى رَمُولِهِ الْكَوِيْمِ

## مستورات سے خطاب (فرمود ۲۸ دمبر ۱۹۲۵ء برموقع جلس سلان)

حضور نے سورة الد هر سے پہلے رکوع کی حلاوت کے بعد فربایا۔ اس سورة بیں بلکہ اس رکوع بیں جو بیں نے پڑھا ہے اللہ تعالی نے اِنسان کی زندگی کے ابتدائی، درمیانی و آخیری انجام بتائے ہیں اس لئے بیہ رکوع اپنے مضمون کے کھاتا سے کال رکوع ہے۔

تھا۔ تو اِنسان کو چاہئے کہ اپنی پیدائش پر غور کر تا رہے اس سے اس میں تکبر نہیں پیدا ہو گااور وہ بہت ہے گناہوں سے پنج جائے گا۔

پر اللہ تعالی فراتا ہے إِنَّا حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِن تَعْلَقَةٍ اَمْشَاجٍ تَبْتَلِيْهِ فَجَعَلَنْهُ سَمِيْهَا بَصِيْدُوا۔ برايك إنسان پر ايها نمانہ آيا ہے كه ديا ميں اس كاكوئي ندگور نہ تعالى پر بم نے اس كو مخلّف چيزوں كے فواص سے سيج اور بصير إنسان بنا ديا۔ إنسان كيا ہے۔ ان بى چيزوں لينى مخلف متم كے اناجوں، يعلون، تركاريوں اور گوشت كا ظامہ ہے جو ماں باپ كھاتے ہیں۔ پچہ ماں باپ سے بى پيدا ہوتا ہے اور بمى كوئى پچہ آسان سے نہيں گرا۔ ديكھو اگر كى مخص كى غذا بند كردى بائے تو اس كے بال بچہ بيدا ہونا تو وركناروہ خود بمى زندہ نہيں رہ سكے گا۔ پس بچہ مال باب كى اس غذا بى كاظامہ ہے جو وہ كھاتے ہیں۔

پھر پچہ ہی ہے روح پیدا ہوتی ہے عام لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ تو ماں باپ سے پیدا ہو تا ہے ، روح کمیں آسان سے آ جاتی ہے جو اللہ تعالی کے پاس پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ گریہ خیال روح کی نبت فلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ روح مجی مال باپ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بے ہودہ اور لغو خیال ہے کہ بچہ تو ماں باپ سے بیدا ہو تا ہے اور روح آسان سے آتی ہے۔ یہ آریوں کا خیال ب كروح بيشه سے چلى آتى ہے۔ اس طرح خداروح كاخالق توند بورا و مورش الله تعالى ماں کے پیٹ میں بچہ کے نشودِ ٹماکواس طرح بتاتا ہے کہ جس وقت دنیا میں اس کا کوئی نہ کورنہ تھا ہم نے چند چزوں کے خلاصہ ہے اس کو سمیج اور بصیر إنسان بنایا۔ اور بیہ اس غذا ہی کا خلاصہ ہے جو مال باپ کھاتے تھے۔ بچہ کی یدائش اور روح کی مثال اس طرح ہے جس طرح بجو اور تکجورے سرکہ بناتے میں اور مرکہ سے شراب۔ اس طرح کید سے روح پیدا ہو جاتی ہے۔ گلاب کاعطر گلاب کے پھولوں کا ایک حصہ ہے جو خاص طریقہ ہر تیار کرنے سے بن جاتا ہے۔ پس جس طرح پھول کی پتوں سے عطرنکل آتا ہے اور برکہ سے شراب بن جاتی ہے اس طرح بجہ کے جسم سے ہی روح تیار ہو جاتی ہے۔ حارے ملک میں تو ابھی اس قدر علم نسیں ہے یورپ میں دواؤں سے عطرتیار كرتے ہں۔ دوايك دوائيال ملائي اور خوشبو بن كئے۔ پس جس طرح پھولوں نے خوشبو اور جو ے شراب بن جاتی ہے ای طرح جسم ہے روح پیدا ہو جاتی ہے۔ پیلے بیچے کاجسم پیدا ہو تاہے اور إ مرجم مين بي روح بيدا مو جالى ب- كو لك الله تعالى فراتا ب- إِنَّا حَلَقَنَا الْوِ نَسَانَ مِنْ تُعْلَق کہ گوشت، ترکاریاں، بانی، طرح طرح کے پھل، ہرایک قتم کی دالیں جو ماں پاپ کھاتے ہیں ان

مخلف فتم كى غذاؤل كاخلاصه نكال كرجم في إنسان كوبيد أكيا

پھرانا گفد ئند السّبِيلَ إِنّا شَا كِرُ اوّ إِنّا كَفُو رَّاہِم نے جو سب چيزوں كے نجو شے خلاصہ بن كيا تھا۔ اس پر انعام كيا اور وہ لوآ اوالنا ان بن كيا۔ پس تم ديكھوكہ تمهارى ابتداء اس طرح پر بوق اور پدائش كے لحاظ ہے تمهارے اور گائے ، بھيڑا بكرى ميں كوئى فرق ديس۔ اگر فرق بولا اور اس كے اندر سے احسان ہے ہوا ہے اور وہ ہدكہ اس كى طرف وى بھيجى ، اس پر اپنا كلام الكرا اور اس كے اندر سے قوت ركھ دى كہ جاہے تو الكار كرے۔ ہم نے إنسان كو ان حقير چيزوں سے بيداكيا اور اس ميں بد قوت ركھ دى كہ جاہے ہارى راہ ميں جدوجمد كركے ہمارى رضاكو حاصل كر كے اور چاہے ہمارى راہ ميں جدوجمد كركے ہمارى رضاكو حاصل كر كے اور چاہے ہمارى راہ على كو جو افتدار حاصل ہے ہم اس ميں وخل حميں ديتے ہوں۔ ديتے ہاں خداكا كلام اس پر اترا اور اس جائے اس كو جو افتدار حاصل ہے ہم اس ميں وخل حميں و ديتے۔ ہاں خداكا كلام اس پر اترا اور اسے جائے اس كو جو افتدار حاصل كر تي كركتے ہو۔

کوئی کمد سکتاہے خدائے اِنسان کو یہ قدرت ہی کیوں دی ادراس کو آزاد کیوں چھوڑا اس ہے اس کی کیا غرض تھی؟ سومعلوم ہو کہ اگر خدا اِنسان کو بیہ قدرت نہ دیتا تو وہ ترتی بھی نہ کرتا۔ ر کھو آگ کی خاصیت جلانا ہے۔ آگ میں جو چر بھی بڑے کی دہ اس کو جلادے گ- جاہے دہ چر آگ جلانے والے کی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھواگر کسی گھریٹس چراغ جل رہا ہو اور وہ گریزے اور سارا کمر جل جائے تو کوئی جے اغ کو طامت نہیں کرے گا۔ اس طرح کوئی مخص آگ کو مجمی کوئی الزام نہیں دیتا۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ آگ کی خاصیت جلانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اِنسان کسی کو بلاوجہ انگلی ہمی لگائے تولوگ اس کو ملامت کریں گے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی مقدرت سے بکہ کسی کو ایذاء نہ بنجائے۔ اس طرح دیکھو مکان بھی اِنسان کو سردی سے بچاتا ہے عمر بھی کسی اِنسان نے مکان کا شکریہ اوا نہیں کیا۔ اس کے مقابلہ میں کوئی اِنسان کسی کو ایک کر تا دے دیتا ہے تو اس کا حسان مانتا ہے۔ کیونکہ وہ جانا ہے کہ اس کو اِنتیار تھا۔ چاہے دیتا چاہے نہ دیتا تو آگ اگر بچہ کو جلادے تو بھی کوئی آگ کی نرمت نہیں کرے گااور اِنسان اگر انگل بھی لگائے تو اسے برابھلا کہیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے میں کہ آگ کو اِفتیار نہیں مگرانسان کو اِفتیار تھا۔ چاہے دکھ دیتا چاہے نہ دیتا۔ ای طرح یانی کاکام بے دیونا۔ سمندر میں کی إنسان دوج رہتے ہیں۔ مرجم کوئی سمندر کو ملامت نسی كرتا- كيونكه وه جائية بس كه بيه قانون ب- اس مين سمندر كو اهتيار نسين- پجرسارك انعام اختیار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اِنسان کو اس لئے بھی اِختیار دیا گیا کہ اس کو انعام دیا جائے۔ اور جو انعام کے قابل ہو سکتا ہے وہی سزا کا بھی مستق ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ کیے زشن بر کر بڑ تا ہے تو

نٹین کو بیٹنا ہے۔ عورتیں کتی ہیں۔ آؤ زمین کو بیٹیں اس نے کیوں تمہیں گرایا۔ گریہ محض ایک تماشاہ و تا ہے۔ جو بچر کے بھلانے کے لئے ہو تا ہے خدا تعالی فرماتا ہے۔ اِنسان کو اِختیار اس لئے دیا کہ چاہے بڑھ جڑھ کر انعام لے جائے چاہے سزا کا مستحق ہو جائے۔ کی مسلمان مرد اور عورتیں

ا المراو است المجديد الله المسال المراور المر

نے طانا اور پائی کاکام ڈیونا رکھا ہے۔ اب اگر کوئی سی چیز کے جلنے پر آک کو یا ڈیونے پر پائی کو مارے
تو چو ہڑی چماری بھی کے گی بید پاگل ہے۔ گرتم میں ہے بہت می عور تیں جو کہتی ہیں آگر ہماری
تقدیر میں جہنم ہے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اگر بمشت ہے تو بمشت میں جائیں گے پچو
کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو پائی یا آگ کو مارنے والی عورت کو تمام پاگل کتے ہیں اس
لئے کہ آگ یا پائی کاجو کام تھا اس نے وہ کیا۔ پچر خدا اگر اِنسان کو ایک کام کرنے کے لئے مجبور بنا
کر پچر سزا دیتا تو کیا مشکور ڈ بِا للّٰہِ لوگ اے پاگل نہ کتے۔ کیونکہ اس آدی نے تو وہ کام کیا جو اس
کی نقد بر میں تھا چرچور ' ڈاکو' جو ارکی سب انعام کے قائل ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو ان
کی مقد در میں بھا اور جس کام کے لئے وہ مدا کے گئے تھے۔ گرافلہ تھا اُن اس کی تردیہ فرماتا ہے اور

کی نقدیر میں تھا گھرچوں ڈاکو، جواری سب انعام کے قابل ہیں کیو تک انہوں نے وہی کام کیاجو ان کے مقدر میں تھا اور جس کام کے لئے وہ پیدا کئے گئے تھے۔ محرافلہ تعالیٰ اس کی تردید فرہا ہے اور کتا ہے اگر جربو تا تو کافرنہ ہوتے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مارمار کے لوگوں سے کے کہ مجھ کو گالیاں دویا میرے بچہ کو مارو۔ جب تم میں سے کوئی ایسا نہیں کر تا تو ضدا نے جو زبان دی، کان دیکے تو کیا اس لئے کہ مجھ کو اور میرے رسولوں کو گالیاں دو۔ جب دنیا میں کوئی کی کو اپنے ماتھ برائی کرنے کے لئے مجبور نہیں کر تا تو ضدا تعالیٰ کیوں لوگوں کو برے کاموں کے لئے مجبور کرنے لگا۔

اگر اس نے مجبوری کرنا ہو تا تو سب کو نیل کے لئے مجبور کرتا۔ پس بیہ غلط خیال ہے ؛ور خدا اس کو رقر کرتا ہے۔ عورتوں میں بیہ مرض نیادہ ہو تا ہے۔ کسی کا بیٹا پیار ہو جائے تو کہتی ہے تقدیر یمی تھی۔ کوئی اور بات ہو جائے تو تقدیر کے سرتھوپ دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمیات نقدیر ہے ہی ہوتی ہے اور پانسان کا اس میں کچھ دخل نمیں ہوتا تو ایک عورت روٹی کیوں پکاتی ہے نقدیر میں ہوگی تو

ادربات ہو جائے تو تقدیر کے سرتھوپ دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہریات تقدیر سے ہی ہوتی ہے اور اِنسان کا اس میں کچھ دخل نہیں ہو تا تو ایک عورت روٹی کیوں پکاتی ہے تقدیر میں ہوگا تو خود بخود پک جائے گا۔ رات کو کیاف کیوں اوڑھتی ہے اگر تقدیر میں ہوگا تو خود بخود سس کام ہو جائے گاگر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آرہا تھا ای گاڑی میں پیر ہماعت علی شاہ صاحب لاہور سے سوار ہوئے۔ حضرت صاحب ایک دفعہ سیا کلوٹ کے تو انہوں کے برقتی دیا

تھا کہ جو کوئی ان کے وعظ میں جائے یا ان سے ملے وہ کافر ہو گا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے " کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ جب مرد کافر ہو جائے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ایک دفعہ ایک احمدی ان کے وعظ میں گیا اور ان سے کہا آپ نے میری شکل دیکھ لی ہے۔ میں احمدی ہوں۔ اس لئے آپ اب کافر ہو مجے اور آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اس پر سب لوگ اس کو مارنے لگ گئے۔ خیرانہوں نے مجھ سے بوچھا کہ آپ کمال جائیں ہے؟ میں نے کما۔ ہٹالہ۔ انہوں نے کماکیا خاص بٹالے یا کسی اور جگہ۔ بیں نے کہا۔ بٹالہ کے اس ایک گاؤں ہے وہاں۔ انہوں نے کہا۔ اس گاؤں کاکیانام ہے۔ میں نے کما قادیان۔ کئے لگے۔ وہل کیوں جاتے ہو۔ میں نے کمامیراوہاں کھر ہے۔ کہنے گئے کیاتم میرذا صاحب کے رشتہ دار ہو۔ میں نے کہا۔ میں ان کا پیٹا ہوں۔ ان دنوں ان کا کی اجدی کے ساتھ جھڑا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جس اس احدی سے کہوں کہ مقدمہ چھوڑ دے۔ گرانہوں نے پہلے غرض نہ بتائی اور کچھ خٹک میرہ منگوا کر کہا۔ کھاؤ۔ ہیں نے کہا جمعہ کو نزلہ کی شکایت ہے۔ کئے گلے۔ ہو میکھ نقذ برالی ش ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے۔ میں نے کما۔ اگر میں ے۔ تو آپ سے بری فلطی ہوئی۔ ناحق سفر کی تکلیف برداشت کی اگر نقدیر میں ہوتا۔ تو آپ خود بخود جمال جاناتھا پہنچ جائے اس پر خاموش ہو گئے۔ تو نقد رر کے متعلق بالکل فلط خیال سمجما کیا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ہم کسی کو مؤمن یا کافر نہیں بناتے۔ بلکہ وہ خودی شکر گزار بندہ یا کافر بنرآ ہے۔اور ہم نے جب اس کو مقدرت وے دی تو حساب بھی لیزا ہے۔ دیکھوجس نو کر کو مالک اِفتدار دیتاہے کہ فلال کام اپنی مرضی کے مطابق کر، اس سے محاسبہ بھی کرتاہے۔

مرالله تعالى فراتا ب إنَّا أَعْدَدُ مَا لِلْكُفِرِينَ سَلِيلَةً وَ أَعْلَادٌ وَ سَمِينًا- جولوك الكار كرت بن ان كرك ذير اور طوق ب اور أك ركمي ب-

وہ زنجیرکیا ہے۔ وہ رسوم ہیں جن کا تعلق قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثل بینے کابیاہ کرتا ہے۔ تو خواہ پاس کچھ نہ ہو قرض لے کے رسوم پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ زنجیرہوتی ہے جو کافر کو جکڑے رہتی اور وہ اس سے علیحہ و نہیں ہونے پاتا۔ اس کے مقابلہ میں مؤمن ہے اس کے نفح پر کچھ خرج نہیں ہوتا۔ اگر قوفیق ہے تو چھوہارے بانٹ دو۔ اگر نہیں تو اس کے لئے بھی جر نہیں۔ پھر اغلال وہ عاد تیں ہیں جن کا اپنی ذات سے تعلق ہے۔ اسلام عادقوں سے بھی روکتا ہے۔ شراب، حقد، چائے کی چڑ کی بھی عادت نہ ہونی چائے۔ اِنسان عادت کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے۔ حضرت صاحب کے کالف رشتہ داروں میں سے بعض لوگ حقد لے حضرت صاحب کے نافل وہ تا داوں میں سے بعض لوگ حقد لے

کر پیٹے جاتے کوئی نیا احمدی ہے حقہ کی عادت ہوتی وہاں چلاجا تا تو خوب گالیاں دیتے۔ چنانچہ ایک احمدی ان کی مجلس میں گیاانہوں نے حقہ آگے رکھ دیا اور حضرت صاحب کو گالیاں دینے لگ گئے۔ اس سے اس احمدی کو سخت رنج ہوا کہ میں ان کی مجلس میں کیوں آیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیا کچہ ہولتا نہیں تو پوچھامیاں تم کچھ بولے نہیں۔ احمدی نے کما۔ بولوں کیا۔ میں اپنے آپ کو طامت کر رہا ہوں کہ حقہ کی عادت نہ ہوتی تو بیا تیں نہ شنی پڑتیں۔ آخر اس نے عمد کیا میں آئندہ کمجی حقہ نہ پوں گا۔ تو عادت یانسان کو گمناہ کے بیجور کروہتی ہے۔

پھر سے بیر وہ آگ ہوتی ہے جو ان کے اندر کی ہوتی ہے اور انسیں تسلی نہیں ہونے ویں۔ و کھوا کی بت پرست کے سامنے جب ایک مؤمن اپنے خدا کی وحدانیت بیان کر آ ہے۔ تو وہ کس قدر جاتا ہے اور ایک عیسائی کے سامنے جب ایک یمودی کمتاہے کہ تمہارا خدا وی عہے۔جس کو ہم نے کانٹوں کا تاج پہنایا اور یہ بیہ تکلیفیں ویں تو اس کے سینہ میں کس قدر جلن بیدا ہوتی ہے۔ تو کافروں کے دلوں میں ایک آگ ہوتی ہے جو ان کو جلاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بیودی حضرت عمر ے کئے لگا۔ مجھ کو تمہارے فرہب بر رشک آتا ہے اور میراسید جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں جو اس شربیت نے چھوڑی ہو کاش کہ یہ سب یا تیں ہارے نہ ہب میں ہو تیں۔ تو یہ ایک آگ ہے جو ان كو جلاتي ہے۔ اس كے مقابلہ ميں الله تعالى مؤمن كا حال اس آيت ميں ميان فرماتا ہے۔ انَّ الْاَبْوَازُ يَشْوَبُونَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَا فُوْرًا لِينَ كَافُون كَ مَقالِم مِن هداوند كريم مؤمن کو کانوری پالہ پلاتا ہے۔ کافور کی خاصیت ٹھنڈری ہے۔ پس جمال کافر کاسینہ جاتا ہے اس کے مقاملے میں مؤمن کا مزاج کافور ہو جاتا ہے۔ لینی جہاں کافر جاتا ہے۔ مؤمن خوش ہو تا ہے کہ میرے ند بب جیسا کوئی ند بب نہیں۔ توحید کی تعلیم اور کلام النی اس کے سامنے ہو تا ہے۔ ایک مسلمان جس وقت قرآن پڑھتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہو تا ہے، ان کو الهام ہوتا ہے، تو اس کادل اس بات پر کس قدر خوش ہوتا ہے کہ میں خدا ہے کس قدر قریب ہوں۔ اسلام بر جلنے سے ہی خدا ہے تعلق ہو تا ہے۔ اس کے مقابلہ میں دید کامانے والاجب ويديوهتاب توكس قدر كزهتاب كه خداجو ديدك رشيول سي كلام كرتا تعااب مجه سي نسيس كرتا میں کیااس کاسونیلا بیٹا ہوں۔ تومؤمن خوش ہو تاہے اور کافر جلتاہے۔

مروہ کافوری پیالہ جو مؤمن کو دیا جاتا ہے مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی فرفاتا ہے۔ عَیْمَنَّا یَشَرَ بُ بِهَا جِنَادُ اللهِ یَفَیَجِرُّ وَ فَهَا تَفْجِیرُا ۔ جب رسول کریم اللفائظ کے زمانہ میں لوگ ایمان

لائے تو قتل کئے گئے۔ صحابہ کو بدی بزی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر مارتے اور کہتے کمولات خدا ہے۔ فلاں بت خدا ہے۔ مگروہ لاّ اِلدّالاّ اللّٰہ بی کتے۔ باوجو داسقدر تکلیفوں ئے انہوں نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ تو ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جنت کے ازدگر دجو روکیس بس وہ مشکل سے بھی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان کی سر کھود کر لاتے ہیں وہ بڑی بری قرمانیال کرتے میں۔ یماں جو نمرے مشاہت دی ہے توای لئے کہ نمریزی مشکل سے گھدتی ہے۔ اگر اسکیے کسی کو کھودنی بڑے تو بھی نہ کھود سکے۔ اب اگر ہماری جماعت کے مردیا عور تیں خیال کریں کہ ہم کو یو نمی ایمان مل جائے اور کوئی قربانی نہ کرنی پڑے تو یہ نامکن ہے۔ ایمان کے لئے بہت ی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ قرمانیاں دو قتم کی ہوتی ہں۔ ایک تو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور دوسری بندہ آپ اپنے اوپر عائد کرتا ہے۔ نہلی قربانیاں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہ اس فتم کی ہوتی میں مثلاً کی کا بچہ مرجائے یا کسی کی بیوی مرجائے۔ اس میں بندے کا دخل نہیں ہو آ۔ اس کے علاوہ جو دو سری قربانی ہے اس میں اِنسان کا دخل ہو تا ہے کہ بھائی بند ، بیٹا، بیوی سب مخالف ہن اور وہ ایمان لاتا ہے اور ان کی برواہ نیس کرتا۔ یہ ہے جو ایمان کی شرکو چر کرلاتا ہے۔ ای طرح ا یک عورت ہے جس کی سمجھ میں حق آگیایا کوئی لؤ کالڑکی ہے جس پر حق کھل کیااوروہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور مخالفت کا خیال نہ کرے تو نہی نهرہے جو کھود کرلاتے ہیں۔ بھین میں ایمان لانے والوں میں بھائی عبدالرحمٰن قادیانی ہیں جو پہلے ہندو تھے ان کے والد آ کر ان کو لے گئے اور جا کر ا یک کمرہ میں بند کر دیا۔ جھے مہینے بند رکھا۔ ایک دن انہیں موقع ملا تو وہ گِھربھاگ کریہال آ گئے۔ تو ا بیان کی شرحاصل کرنے کے لئے بوی قرمانی کی ضرورت ہے۔ دنیامیں جب کوئی کیڑا، جوتی، روپیہ غرض کوئی چیز مفت نہیں ملتی تو ایمان جیسی نعمت کیے مفت مل جائے۔ اور نہر کالفظ ہی بتا رہاہیے کہ يد برا مشكل كام بـ الله تعالى فرما اب مؤمن ويى بجو قرماني كرا بـ اس سه وه ترقى كرا

م الله تعالى فها تا ہے۔ میں فیون یا لنَّذ رِ وَ یَخَا فُونَ یَوْمَا کَانَ هَوَّهُ مُسْتَعِلِیْوُا۔ وہ خدا کے عمد کو پودا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ انجام کا دن ایجام کا دن ایک دنیا میں بھی آتا ہے اور ایک آخرت میں آئے گا۔ اول آپ قربانی کرتے ہیں۔ پھراس سے پڑھ کرؤنیا میں خدا کے مظہرین جاتے ہیں۔ وَ پُصلَعِمُونَ الصَّلَعَامُ عَلَیٰ حُشِمٌ مِسْکِیْتُنا وَ یَسِیْمًا وَ اَسِیْرًا۔ خدا رزق دیتا ہے وہ بھی لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں۔ حق کہ آپ محتاج ہوتے ہیں مگرایا کھانا خریوں میکیوں اور تیدیوں کو کھلا آتے ہیں۔ پھراؤنگا مُصلَعِمْکم اور جعیر اللّٰہ لا دُرِیْدُ مِنْکمُ جَوَاَهُ وَ لَا شُکُورُا۔ وہ کھانا کا معان میں جائے کہ فلاں وقت ہم نے یہ احسان کیا تعایا دعوت دی تھی بلکہ ان کا احسان اپنے اوپر سجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو ٹیکی کا موقع دیا۔ ان کو کسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کا احسان سجھتا ہے سلوک کرتا ہے اس کا احسان سجھتا ہے کہ اس نے شکر کا موقع دیا۔ علی محبتہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کے لئے کرتا ہے اس کا ایک ہی مقصود ہے۔ شرت کے لئے نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالی کی رضاجوتی کے کرتا ہے اس کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے۔ شرت کے لئے نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضاجوتی کے کئے کرتا ہے اس کا ایک ہی مقصود ہوتا ہے کہ میرا مولی بچھ سے راضی ہو جائے۔

پُران کی اصان کرنے کی ایک اور بھی غرض ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ إِنَّا نَعَعَافُ مِنْ تَوَيِّنَا كُونَا مَان کرنے کی ایک اور بھی غرض ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ إِنَّا نَعَعَافُ مِنْ تَوَيِّنَا کُونَا عَلَيْ ہُم کُونَا عَلَيْ ہُم کُونَا ہُمَا اللّٰہِ مُثَرَّ ذَٰ لِکَ اللّٰہِ مُثَرَّ اللّٰہِ مُثَرَّ ذَٰ لِکَ اللّٰہِ مُثَرَّ ذَٰ لِکَ اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُثَرِّ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلَٰ الللّٰ اللّٰلَٰ اللّٰلِلْمُلّٰ اللّٰلِمُ

دیکھو قرآن کریم کی تعلیم کیا پر حکمت ہے قرآن نے دونہ خے کے عذاب میں ہٹلا دیا کہ دہاں مردی کا بھی عذاب میں ہٹلا دیا کہ دہاں مردی کا بھی عذاب ہوگا اور گری کا بھی۔ سرد مکلوں کے لوگوں کو سردی کے عذاب میں خدایا ہے اور گرم ملکوں کے لوگوں کو سردی کے مذاب کے لوگ برف می کے اور گرم ملکوں کے لوگ برف می کے مکان بنا لیتے ہیں۔ وہاں آگر سے ان ہوں کا بی ذات ہیں ہے۔ چو تکہ انجیل میں صرف آگ کے عذاب کا بی ذکر ہے اس لیے جب اس برفائی ملک میں ایک پادری گیا اور دہاں جا کر عیسائیت کی تبلیغ کی اور کما کہ اگر تم نہ مانو کے قو غدا متم کو آگ میں ڈالے کا تو وہ لوگ بیر من کربمت خوش ہوئے کہ اوجوا ہم آگ میں ڈالے جائیں ہے۔ کیونکہ آگر میں گانے دیکھا کہ بیر آگ ہے نہیں گے۔ کیونکہ آگر ان شریف میں درجے کو ان شریف میں درجے ان اور ان مربیف میں درجے کہ اور ان سروف کی اور کما کہ آگر کی جگہ برف کا عذاب کی دو۔ گر قرآن شریف میں درجے تو انہوں نے ایک کیونکی کا دوراں نے دیکھا کہ بیر آگ ہے۔ نہیں درجے تو انہوں نے ایک کیونکی کا دوراں نے دیکھا کہ بیر آگ ہے۔ نہیں درجے کا دوراں نے ایک کیونکی کو درکھر قرآن شریف میں درجے کیونکہ آگر کی کونکہ کیا کہ دوراں نے کیونکہ کو ان شریف میں درجے کی کا دیا کہ دوراں نے کیونکہ آگر کی کونکہ کی اور کما کہ آگر کی جگہ برف کا عذاب کی دوراں نے کیونکہ کی کونکہ کونک کونکہ کی کونکہ کیا کی اور کما کہ آگر کی گور برف کا عذاب کیلی دوراں نے کونکہ آئر کی کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کا دوراں نے کیا کونک کی کونکہ کیا کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کری کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کون

کی اِنسانی وخل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں برف کاعذاب موجود ہے اس میں تبدیلی ضرورت نيس- پھر فرماتا ہے۔ وَ دَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ خِلْلُهُا وَ ذُيِّلَتُ قُملُوْ فُهَا تَذْ لِيُلاّ \_ وہال سا\_ جھکے ہوئے ہوں کے اور دہاں ہر فتم کے کھانے ہوں گے۔

(حنورنے اس طرح دیگر آیات کی تغییر فرماتے ہوئے اس آیت کے متعلق کہ و مملکا ف عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ مُتَحَلَّدُ وَنَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِيْتَهُمْ ثُوثُورًا مُّنْفُورًا -)

فرمایا: اب یہ عورتوں کے متعلق ہے۔ اور عورتیں خوش ہوں گی کہ ان کے آگے جو بجے چرس کے وہ وی نے ہوں گے جو ان کے مرجاتے ہں۔ وہ خوبصورت موتوں کے طرح ہوں گے۔ وہ بیشہ ایک ہی ہے رہیں گے۔ اس دنیا میں تو بچہ بیار ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی شکل بکڑ جاتی ہے۔ پھر کوئی بچہ ذہین ہو تا ہے۔ کوئی کند ذہن ہو تا ہے۔ گروہاں سب بے ایک سے ہوں ا مے۔ گوہا مو آ، بکوے ہوئے ہوں گے۔

( چونکہ مردوں میں تقریر فرمانے کا حینور کا وقت ہو گیا تھا۔ اس لئے حضور نے بقیہ آبات کی مختصر تغییر فرماکران الفاظ پر تقریر ختم فرمائی که)

جب تک تم احمیت کی تعلیم کو بورا نہیں کروگی احمدی کملانے کی مستحق نہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ تم یوری احمدی ہو تاکہ اگر ایبادقت آئے جب ہمیں خدا کے دین کے لئے تم سے جدا ہونا یڑے تو تم ہمارے بچوں کی بوری بوری تربیت کرسکو۔ دنیا اس وقت جمالتوں میں بڑی ہوئی ہے تم قرآن کو سمجھواور خدا کے حکموں برچلو۔

(الفصل ۲ فروری ۱۹۲۷ء)